# كيافر قد المحديث نے ائمہ اربعہ، کو چھوڑ كراللہ

# ر سول کی طرف رجوع کیاہے؟

فرقه اہلحدیث ائمہ اربعہ کے اجتہادی اختلافات کو قرآن وحدیث کی

طرف لوٹاکر ختم کرنے کے دعوے میں بری طرح ناکام

از قلم: محمد عباس خان

Www.AhlehadeesAurAngrez.Blogspot.Com Www.Salafiexpose.Blogspot.Com

## كيافرقه المحديث في ائمه اربعه كوچيور كراللدر سول كي طرف رجوع كياهي؟

فرقہ اہلحدیث ائمہ اربعہ کے اجتہادی اختلافات کو قرآن وحدیث کی طرف لوٹاکر ختم کرنے کے دعوے میں بری طرح ناکام

## الله تعالٰی قرآن کریم میں فرماتے ہیں:

ياَيُّهَا الَّذِينَ الْمَنُوْٓا اَطِيْعُوا اللّٰهَ وَاَطِيْعُوا الرَّسُوْلَ وَاُولِي الأَمْرِ مِنْكُمْ ۚ فَاِنْ تَنَازَعْتُمْ فِيْ شَيْءٍ فَرُدُّوْهُ اِلَى اللّٰهِ وَالرَّسُوْلِ اِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الأَخِرِ ِ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَّاَحْسَنُ تَاْوِيْلاَ .\_

اے ایمان والو! تھم مانواللہ کا،اور تھم مانور سول اللہ طبھ آئی آئے کا،اوراولی الامر (جمتہد حاکم) کاجوتم میں سے ہوں، پھر اگر جھگڑ پڑوکسی چیز میں تواس کور جوع کر وطرف اللہ کے اور رسول ملٹھ آئی آئے کے اگریقین رکھتے ہواللہ پراور قیامت کے دن پر میہ بات اچھی ہے اور بہت بہتر ہے اس کا نجام۔ (سورة النساء ۵۹)

اس آیت سے معلوم ہوا کہ اللہ کی اطاعت کرنا بھی اللہ کا تھم ہے، رسول اللہ ملٹی آیا ہم کی اطاعت کرنا بھی اللہ کا تھم ہے، اور اگردوبندوں میں اختلاف ہو جائے ایک بھی اللہ کا تھم ہے، اور اگردوبندوں میں اختلاف ہو جائے ایک بھی اللہ کا تھم ہے، اور اگردوبندوں میں اختلاف ہو جائے ایک کہے کہ یہ مسئلہ یوں ہے دوسر اکبے کہ یوں نہیں یوں ہے تو پھر حاکم اللہ اور اس کے رسول کی طرف رجوع کرکے اس کا فیصلہ کرے۔ اور جو وہ فیصلہ کرے تو مومنین کو جاہے کہ وہ اسے تسلیم کریں۔

صرت جابر بن عبرالله اس آيت (أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ

مِنْكُمْ) كَ تَفْير مِين فرمات بين بين كه اولى الامرس مرادأُ ولِي الْفِقْهِ وَالْحَيْر فقه والع بين يعنى

كه فقهاءكرام - هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ (مسدرك على الصحيحين جلداص٢١١: صحيح)

اور صحابی کی تفسیر مو فوع کہلاتی ہے جو کہ ہر حال میں جست ہوتی ہے۔

: جلال الدين سيوطي في الانقان مين بيان كياب

"حدیث کے بعد تغییر میں قولِ صحابی کادر جہ ہے کیونکہ صحابی کی تغییر ان کے نزدیک بمنزلہ مر فوع کے ہے جیسا کہ امام حاکم ؓ نے متدرک میں کہاہے۔ اور ابوالخطاب حنبلی کہتے ہیں کہ ممکن ہے کہ تغییر صحابی کی طرف رجوع نہ کیا جائے جب ہم یہ کہیں کہ قول صحابی ججت نہیں مگر صحیح بات اس کا ججت ہونا ہے کیونکہ تغییر صحابی روایت کی قشم سے ہے نہ کہ رائے کی قشم سے میں (صاحب انقان) وہی کہتا ہوں جو امام حاکم ؓ نے کہا ہے کہ تغییر صحابی مرفوع ہے"۔ ( الإتقان ج 2 ص 506، 505)

کیالزائی جھڑے، تنازعے، یاکسی مسلہ کی تحقیق کی صورت میں اولی الا مرکی طرف رجوع کیا جاسکتا ہے؟

وَ اِذَا جَآءَہُمۡ اَمۡرٌ مِّنَ الْاَمۡنِ اَوِ الْخَوۡفِ اَذَاعُوۡا بِہٖ ۚ وَ لَوۡ رَدُّوۡهُ اِلَى الرَّسُوۡلِ وَ اِلٰى اُولِى الْاَمۡرِ مِنۡہُمۡ لَعَلِمَہُ الَّذِيۡنَ يَسۡتَئْبِطُوۡنَہٗ مِنۡہُمۡ اور جب ان کے پاس پہنچی ہے کوئی خبر امن کی یاڈر کی تواسکو مشہور کر دیتے ہیں اور اگر اسکو پہنچادیتے رسول تک اور اپنے حکموں تک تو شخفیق کرتے اس کوجوان میں شخفیق کرنے والے ہیں۔

ویسے اولی الی الا مرکالفظی ترجمہ حاکم ہوتاہے اللہ تعالٰی مجتہد کو (اہل استنباط) کو حاکم قرار دے رہے

ہیں۔ ائمہ مجہدین جارے حاکم ہیں، جنہوں نے اجتہادات (استنباط) کیئے ہیں اور اہل علم فقہاء کرام نے انہی کو اپناامام تسلیم کر کے انکے اجتہادات کو اپنا بیا ہے اور مدون و مرتب کیا ہے اور اس کو اگے چلا یا ہے جو کہ سمٹ کر چار میں رہ گئے ہیں۔ جارے مجہد حاکم امام اعظم ابو حذیفہ ہیں جن کا فد ہب ہم تک متواتر پہنچا ہے ، اور جن جن علاقوں میں دو سرے اہل سنت ائمہ کے فدا ہب پنچے تو وہاں کے اہلسنت انہی کے یا بند ہیں بفضلہ تعالی۔

اب غیر مقلدین حضرات میہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالٰی نے میہ فرمایاہے کہ جب غیر اولیالا مرکااولی الا مرکے ساتھ اختلاف ہو تو غیر اولی الا مر، اولی الا مر کو چھوڑ دے حالا نکہ میہ بات صحیح نہیں ایساکسے ہو سکتاہے کہ اللہ تعالٰی غیر اولی الا مر غیر مجتهد کو اس بات کی اجازت دیں کہ وہ اولی الا مرسے اختلاف رکھے۔

آپ مل الم الله الله عنه الله الامر (جوكه اجتهاد كاابل ب) كساته جمل الرف سے منع فرما يا ب-وَ أَنْ لَا الله مِن الله عنه الله منع فرما يا ب-وَ أَنْ لَا الله مِن الله من الله م

اور جھڑ اپیدا ہو بھی کیوں کر جبکہ نبی ملڑ گیا آئی کی واضح حدیث موجود ہے کہ اگر: ''جب حاکم کسی بات کا فیصلہ کرے اور اس میں اجتہاد سے کام لے اور صحیح ہو تواس کے لئے دوا جربیں اور اگر تھم دے اور اس میں اجتہاد سے کام لے اور صحیح ہو تواس کے لئے دوا جربیں اور اگر تھم دے اور اس میں اجتہاد سے کام لے اور غلط ہو تواس کو ایک اجر ملے گا''۔ (صحیح بخاری جس ۲۲۵۲)

ہاں پہلے حاکم مجتہد سے اختلاف رکھنے والاا گراس جیسا مجتہد ہو تواس کو تواس سے اجتہادی اختلاف رکھنے سے کسی نے نہیں روکااور اس صورت میں پہلے مجتہد کی بھی پیروی کی جاسکتی ہے جبکہ دوسرے مجتهد نے صرف اس جیسا اجتہاد سے ہی کام لیاہے اور پہلے والے کو باطل نہیں قرار دیا۔

اب ذرہ ہم چند مثالیں غیر مقلدین کے گھرسے دیں گے کہ انہیں نے کیالوٹایا ہے اللہ اور رسول کی طرف امنی پاک بانایاک

مولوی ابوالحن صاحب غیر مقلد لکھتے ہیں ' دمنی پاک ہے۔۔۔۔اور کھانے کے متعلق دو قول ہیں ''۔ (فقہ محمد یہ صفحہ 41)

حافظ زبیر علی زئی صاحب غیر مقلد لکھتے ہیں "جمارے نزدیک رائے یہ ہے کہ منی ناپاک، پلیداور نجس ہے"۔(فاوی علمیہ صفحہ 210)

غیر مقلدین کے شخ الکل فی الکل میاں نذیر حسین دہلوی صاحب اپنے امام شوکانی صاحب غیر مقلد کے حوالے سے لکھتے ہیں ''دیعنی صواب ہے کہ منی نا حوالے سے لکھتے ہیں ''دیعنی صواب ہے کہ منی نا پاک ہے ''۔ اور اگے حاشیہ میں لکھتے ہیں ''۔ فقاوی نذیر ہے جلد 1 ص 335)

## ۲۔ رکوع میں ملنے سے رکعات ہوگی یانہیں

حافظ زبیر علی زئی صاحب لکھتے ہیں ''جو شخص رکوع میں مل جائے اور وہ فاتحہ نہ پڑھ سکے تواس کی وہ رکعات نہیں ہوگی''۔ (فآوی علمیہ صفحہ 373)

جبكه مفتى عبدالستار صاحب غير مقلدر كوع ميس ملنے والے مقتدى كور كعت بإنے والا شار كرتے ہيں۔ ( فآوىٰ ستار بيج 1 ص 52 )

## سرنگے سرنماز کا حکم

آج کل ہرایک جاہل غیر مقلدنہ صرف نظے سر نماز کا قائل ہے بلکہ اس طرح نماز پڑھنے کوسنت بھی سمجھتا ہے۔

جبکہ ان کے بڑے شخ الاسلام ثناء اللہ امر تسری صاحب کھتے ہیں '' نگے سر نماز کو سنت کہنا بلکل غلط ہے یہ فعل سنت سے ثابت نہیں''۔(فاوی ثنائیہ ج1ص 523)

## ۷۔ عصر کے بعد نقل پڑھنے کامسکلہ

غیر مقلدین کے پروفیسر عبداللہ بہاولپوری صاحب لکھتے ہیں ''حضور ملی اللہ ہم عصر کے بعد نقل پڑھنا ثابت ہے وہ آپ کا خاصہ ہے' وہ ہمارے لیے نہیں''۔ (رسائل بہاولپوری ص134) جبکہ غیر مقلدین کے حافظ عبدالمنان نور پوری صاحب عصر کے بعد نقل پڑھنے پر پوراز وردے رہے ہیں۔ (مقالات نور پوری صفحہ 311)

#### ۵\_آذان عثانی

غیر مقلدین کے خطیب الہند مولوی جو نا گھڑی صاحب لکھتے ہیں ''(یہ آذان) صریح بدعت ہے کسی طرح جائز نہیں ''(العیاذ باللہ)۔(فاوی علمائے حدیث ج ص 106)

غیر مقلدین کے شخ السلام مولانا ثناء اللہ امر تسری صاحب لکھتے ہیں" یہ آذان سنت خلفاء ہے اس کو گمر ابی اور صلالت کہنا بالکل غلوہے۔ جمہور صحابہ پر حملے کرنااور ربڑی جرائت ہے "۔ (فاوی ثنائیہ ج1ص 435) فرقہ اہلحدیث کے محدث العصر محب اللہ شاہ صاحب راشدی صاحب کھتے ہیں:

ہارے نزدیک آذان عثانی پر صحابہ کا جماع ہو چکاہے اور اجماع ججت ہے۔ (مقالات راشدیہ بہ 1 ص 271)

محب الله شاہ راشدی صاحب غیر مقلد نے نہ صرف آذان عثانی کو جمت ثابت کیا ہے بلکہ اس پر کیئے جانے والے آج کل کے وکثورینوں کے اعتراضات کے بھی جوابات دیئے ہیں۔ ملاحظہ ہو (مقالات راشدیہ ج

### ۲-جرابول پر مسح

غیر مقلدین کے ایک شیخ ابو محمر حافظ عبد الستار الحماد صاحب لکھتے ہیں ''جرابوں پر مسیح جائز ہے''۔ ( فاویٰ اصحاب الحدیث ج1 ص 66)

غیر مقلدین کے شخ الکل فی الکل میال نذیر حسین دہلوی صاحب ککھتے ہیں ''جرابوں پر مسے جائز نہیں ہے۔'۔ (فناوی نذیریہے 51 ص 327)

#### ۷- مال تجارت میں زکوۃ

فرقہ اہل حدیث کے شخ الاسلام ثناءاللہ امر تسری صاحب جو کہ مرزئیوں کے پیچے بھی نماز پڑھاکرتے تھے خود فرقہ اہل حدیث نے اس کا اقرار کیا ہے دیکھئے (فیصلہ مکہ) یہ ان کے شخ صاحب

مال تجارت مين زكوة كوواجب كتيم بين\_ (فآوي علمائة الل حديث ج7ص84)

زبير على زئى صاحب مال تجارت پرزكوة فرض ہے كواجماعى مسكد كہتے ہیں۔ (تحقیقی مقالات ج 5ص 114)

اوراجماع سے نکلنے والے کواللہ نے جہنمی قرار دیاہے۔(النساء 115)

دوسری طرف فرقد اہل حدیث کے مجدد نواب صدیق حسن خان صاحب فرماتے ہیں:

مال تجارت میں زکوۃ نہیں۔(بدورالاملہ ص102)

گویاکہ نواب صدیق حسن خان اس فرقے کے مجد دجو کافی عرصے تک غیر مقلدیت کی وکالت کرتے رہے اور جوان پر اعتماد کرتے رہے سب اجماع کے منکر بدعتی اور جہنمی تھے۔

٨\_قرباني تين دن ياچاردن

غیر مقلدین کے امام شوکانی صاحب کھتے ہیں ''چار دن قربانی والامو قف راجے ہے'' (نیل الاوطار جلد 5 صفحہ 149)

غیر مقلدین کے محدث العصر حافظ زبیر علی زئی صاحب لکھتے ہیں '' قول رائے یہ ہے کہ قربانی کے صرف 3 دن ہیں ''۔ (علمی مقالات صفحہ 219)

(تبصرہ: اگران جہلاسے ہی کسی مسللہ کورانج مرجوع کرواناہے تو بہتر نہیں ائمہ اربعہ میں سے ہی کسی ایک کی تقلید کا پابند رہاجائے)

#### ٩۔ رکوع کے بعد ہاتھ کھلے چپوڑنے ہیں یا باندھنے ہیں

عبدالمنان نوربوري صاحب ايك سوال

'' کیار کوع کے بعد ہاتھ دوبارہ باند سے چاہیں''؟ کے جواب میں فرماتے ہیں'' نبی ملٹھ اَلَیْہِ سے ثابت نہیں''۔ (قرآن وسنت کی روشن میں احکام ومسائل ج2ص 238)

مگراسی فرقے کے شخ العرب والعجم بدلیج الدین راشدی صاحب نے ''در کوع کے بعد ہاتھ باند ھنا'' نام کے رسالے کے علاوہ دس اور رسالے کھے ہیں کہ رکوع کے بعد ہاتھ باند ھناسنت ہے۔

ان میں سے کسی بات صحیح ہے اور کسی غلط؟ کس کی شخفیق معتبر ہے اور کس کی غیر معتبر؟ بندہ ان میں کس پر اعتماد کرے؟ کیاقر آن حدیث اتنی مشکل ہے انکامیہ مسئلہ بھی حل نہ ہو سکا؟ صاف ظاہر ہے کہ عوام کو یہ لوگ فقہاء سے ہٹا کر قر آن و سنت کی طرف رجوع کرنے کے بہانے صرف اپنے پیچھے لگاتے ہیں خود بھی گر اہ ہوتے ہیں اور لوگوں کو بھی گر اہ کرتے ہیں۔

### ٠١ ـ گوڑے كى قربانى

"مارادعویٰ ہے کہ کسی اہل صدیث نے گھوڑے کی قربانی کا فتویٰ نہیں دیا" ۔ (تحفہ حنفیہ ص 303)

' گھوڑے کی قربانی بھی سنت ہے''۔ (فقاوی ستاریہ ج 1 ص 146)

گائے اونٹ، بھیڑ، بکری، اور گھوڑے کے علاوہ قربانی سنت اور ثابت نہیں۔ ( فتاوی علمائے حدیث ج 3 ص 56)

اا۔ تھینس کی قربانی

تجینس کی قربانی جائزہے۔

ثناءاللدامر تسرى (فآول ثنائية ج1ص807)

حافظ محمر گوندلوي (مفت روزه الاعتصام 50 شاره 10،9،0 ص 29)

عبدالقادر حصاروي (اخبار الاعتصام ج 26 شاره 150 بحواله فتوى علمائے حدیث ج 13 ص 71)

ابوعمر عبدالعزيز نورستاني (تجينس كي قرباني كالتحقيقي جائزهاز حافظ نعيم الحق ملتاني ص154)

حافظ عبدالقهار (تجينس كي قرباني كالتحقيقي جائزه ص156)

حافظ احمد الله فيصل آبادي (تجينس كي قرباني كالتحقيقي جائزه ص159)

پروفيسر سعد مجتبي السعدي (تهينس كي قرباني كالتحقيقي جائزه ص18)

مولوی محمد رفیق الاثری فرماتے ہیں: بید مسئلہ کہ قربانی میں تجینس ذرج کی جاسکتی ہے یا نہیں۔سلف صالحین میں متانازعہ مسائل میں شار نہیں ہوتا چند سال سے بید مسئلہ اہل حدیث عوام میں قابل بحث بناہوا ہے۔ (تجینس کی قربانی کا تحقیقی جائزہ ص 19)

دوسرا گروہ کہتاہے کہ تھینس کی قربانی جائز نہیں۔ زبیر علی زئی

(فآوى علميه المعروف توضيح الاحكام جلد دوم ص 181)

عبدالمنان نور پوری صاحب بھی بھینس کی قربانی نہ کرنے کی تلقین کررہے ہیں۔ دیکھئے (احکام ومسائل ج1 ص 434)

#### ۱۲۔مسجد کے اوپر ناجائز کاروبار کے پیسے لگانا

''ناجائز کار و بارکے پیسے مسجد کی تغمیر پر نہیں لگانے چاہیں۔ایسے فعل کاار تکاب کرنا شریعت کی نگاہ میں درست نہیں''۔(فاویٰ ثنائیہ مدنیہ ج1ص 551)

«مسجد کے اوپر کنجری کامال لگاناجائزہے شرعاً کوئی قباحت نہیں" (کتاب الامارة ج1ص 85)

قارئین کرام! لیجئے شریعت کومعاذاللدانہوں نے اپنی خالہ جی کا گھر بنار کھاہے۔خودسے مسلہ لکھ کرنام شریعت کا لکھ دیتے ہیں۔

## ٣١\_مرغ کي قرباني

"شرعاً مرغ کی قربانی جائزہے" (فناوی ستاریہ ج2ص72)

دوسری طرح ان کے دوسرے مولوی صاحب مرغ کی قربانی کو جائز نہیں سیجھتے۔ (فناوی علمائے حدیث ج 13 ص 76)

۱۳ ایک مٹی داڑھی

فرقه المحديث ك شيخ الاسلام ثناء الله امر تسرى صاحب لكصة بين:

ہاتھ کے ایک قبضے کے برابر کرزائد کٹوادیناجائزہے۔

(فآوى ثنائية ج3ص 123)

فرقہ اہلحدیث کے محدث ناصر الدین البانی صاحب لکھے ہیں:

"مٹھی سے نیچ کے بالوں کو کاٹنا جائزہے"۔ (فاوی البانیہ ص236)

دوسری طرف

عبدالمنان نور بوری صاحب دار هی کے برمھانے کو فرض لکھتے ہیں:

عبدالمننان نور پوری صاحب غیر مقلد کوایک سوال آیاجس میں تھاکہ ''البانی صاحب نے قبضہ کامسکہ بیان کیا کہ ایک مٹھی سے زیادہ داڑھی نہیں رکھنا چاہئے'' کے جواب میں لکھتے ہیں: ' آئی ہے نے لکھا ہے کہ ''الشیخ البانی رحمہ اللہ نے قبضہ کا مسئلہ بیان کیا کہ ایک مٹھی سے زیادہ نہیں رکھنا چاہیے بلکہ زیادہ سنت نہیں'' شیخ البانی رحمہ اللہ تعالی نے کیا لکھا؟ کیا فرمایا؟ توان کے الفاظ سامنے آنے سے ہی پیتہ پلکہ زیادہ سنت نہیں'' شیخ البانی رحمہ اللہ تعالی نے کیا لکھا؟ کیا فرمایا؟ توان کے الفاظ سامنے آنے سے ہی پیتہ بللہ سکتا ہے برائے مہر بانی ان کے وہ الفاظ لکھ بھیجیں جن سے آپ نے مندر جہ بالا با تیں اخذ کی ہیں البتہ اتن بات معلوم ہونی چاہیے کہ داڑھی بڑھانا فرض ہے کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے { آئم فُوا اللّٰہی کیا بعض احادیث وروایات میں { وَقَرُوا } اور { اَرْ خُوا } کے لفظ بھی وار دہوئے ہیں اور کوئی قریدہ کتاب وسنت میں موجود نہیں جور سول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس امر کواس کی حقیقت وجو ہے جاز ندب واستی بالدالفاظ کٹانے اور معلوم ہے داستی بی طرف بھیر لے اور ظاہر ہے رسول اللہ صلی اللہ عنہا کی قبضہ والی روایت تووہ مو قوف ہے اور معلوم ہے منڈ انے کے منافی ہیں رہی عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہا کی قبضہ والی روایت تووہ مو قوف ہے اور معلوم ہے مو قوف سے شریعت ثابت نہیں ہوتی تادہ قتیکہ وہ عکما مرفوع نہ ہواور یہ قبضہ والی حدیث موقوف عکما مرفوع نہیں۔

(احکام ومسائل ج1ص517)

معلوم ہوا کہ فرقہ اہلحدیث کے شیخ الاسلام ثناء اللہ امر تسری صاحب اور ناصر الدین البانی صاحب دونوں فرض کے منکر تھے۔

۱۵۔امام کے پیچے فاتحہ نہ پڑھنے والے کی نماز ہوگی یا نہیں۔

فرقہ اہلحدیث کے ایک برے محدث مافظ محر گوندلوی صاحب لکھتے ہیں:

الل حدیث امام کے پیچھے سورت فاتحہ نہ پڑھنے والے کو بے نماز سیجھتے ہیں حالا نکہ بیدد عویٰ بلاد کیل ہے امام '' بخاری سے لے کر محققین علماءالل حدیث تک کسی تصنیف میں بیدد عوی نہیں کیا گیا''۔

(خيرالكلام ص14)

لعنت الله على الكاذبين

مفتى عبدالستار صاحب غير مقلد لكصة بين

فاتحه برایک مقتدی و منفر دوامام پر واجب ہے اور اس کے ترک سے بالکل نماز نہیں "۔ "

(فآويٰ ستاريه ج1ص54)

: فرقہ اہلحدیث کے شیخ الکل میاں نذیر حسن دہلوی صاحب لکھتے ہیں

فاتحه خلف الامام يرهنافرض بي بغير فاتحه يره هي بوئے نماز نہيں ہوتی "- "

(فآويٰنزيريه ج1ص398)

محب الله شاهراشدى صاحب غير مقلد لكصة بين

سورة فانحد کے سوائے کوئی بھی نماز ہر گزنہیں ہو گا۔ صرف ایک رعکت میں بھی نہیں پڑھی تواس کی وہ'' رکعت نہیں ہوئی وہ نماز خواہ اکیلے پڑھے یا پڑھنے والاامام ہو یا مقتدی''۔

(مقالات راشديه ص67)

یہاں غیر مقلدین بڑے بڑے نااہل مولویوں نے جہورامت کی نماز کو کیسے باطل قرار دے دیا ہے۔

یہ الگ بات ہے کہ ان کے اس مسئلہ کی ایک بھی صحیح صرت مرفوع حدیث دنیا میں موجود نہیں۔ بے پیچیے فاتحہ ند پڑھنے والے کی نماز ہوگی یا نہیں۔

#### ١٧\_مسئله تراوت

فرقہ اہلحدیث کے ایک مولوی صاحب لکھتے ہیں

دو بیس رکعت تراوت کیر هناسنت رسول نہیں بلکہ برعت ہے "۔

(فرب حفى كادين اسلام سے اختلاف ص69)

دوسری طرح فرقہ اہلحدیث کے ایک اور مولوی صاحب (مولاناغلام رسول صاحب) نے بیس رکعت تراوی کے اثبات پرایک رسالہ لکھ ماراہے جس کاار دوتر جمہ ینا ہی مولاناسر فراز خان صفدر یا ہے۔

غیر مقلدین کے ایک مولوی ڈاکٹر بہاوالدین صاحب نے ایک بات کھی ہے آج غیر مقلد پر پوری فٹ آتی غیر مقلد پر پوری فٹ آتی ہے '' ہاں بعض عوام کالا نعام گروہ اہل حدیث میں ایسے بھی ہیں جو اہل حدیث کہلانے کے مستحق نہیں۔ان کولا مذہب بد مذہب ضال منصل جو پچھ کہوزیبا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جونہ خود کتاب و سنت کا علم رکھتے ہیں نہ اینے گروہ کے اہل علم کا اتباع کرتے ہیں۔ کسی سے کوئی حدیث سن کریا کسی اردومتر جم کتاب میں دیھ کرنہ

صرف اس کے ظاہری معنی کے موافق عمل کرنے پر صبر واکتفا کرتے ہیں۔بلکہ اس میں اپنی خواہش نفس کے موافق استنباط واجتہاد بھی شروع کر دیتے ہیں۔جس میں وہ خود بھی گر اہ ہوتے ہیں اور دوسروں کو بھی گر اہ کرتے ہیں۔(تاریخ اہل حدیث ص 164)

بے شک بیال کی طرف رجوع نہیں ان کا کہ اس مرف فتنہ ڈال رہے ہیں کوئی اللہ رسول کی طرف رجوع نہیں ان کا صرف بہانہ ہے اختلاف ختم کرنے کا کہ اس اربعہ کو چھوڑ وہم جاہلوں کے پیچھے لگ جاؤتو یوں اختلاف ختم ہو جائے گانہیں بلکہ انہوں نے مزید اختلافات پیدا کئے ہیں جس میں ہر دو سرے فریق کو گر اہی پر اسے بدعتی قرار دینا یااس کے مسئلہ کو کا لعدم قرار دینالازم آتا ہے جس سے سوائے فتنے کے اور کیاتو قع رکھی جاسکتی ہے۔

اور فَتْخَ كَمْ مَعْلَى الله إِكْ قُرْ آن كُرِيم مِن فرمات بِين: الْفِتِنَةُ أَنْشَدُ مِنَ الْقَتْلِ (البقرة 191)

" فتنه قتل سے بھی بڑھ کرہے"۔

ان کے عقائد میں بھی آپس میں اختلافات ہیں

یه وه اختلافات میں جن میں ایک فریق کا گمر اہی پر ہو نالازم آتاہے۔

جیسے شیعہ اور مرزئی اپنے عقائد کی بناپر صر تے گمر اہ بلکہ کافر ہیں عقائد کااختلاف جو گمر اہی سے شر وع ہو تااور حد کفرتک پہنچتا ہے۔

ا۔اللہ کہاںہے۔

آج کل غیر مقلدین کہتے ہیں کہ اللہ تعالٰی صرف عرش پرہے اور کہیں بھی نہیں۔

جبکہ ان کے شیخ الاسلام ثناءاللہ امر تسری صاحب لکھتے ہیں" اللہ بذات خود اور بعلم خود ہر چیز پر ہر کام پر حاضر ہے" (تفسیر ثنائیہ ص347)

غیر مقلدین کے مجد دالعصر نواب صدیق حسن خان صاحب لکھتے ہیں ''ہمارے نزدیک رائے بات یہ ہے کہ استواء علی العرش اور اللہ کا آسان پر ہو نااور مخلوق سے بائن ہو نااور اس کا قراور معیت اور جو بھی صفات آئی ہیں کیفیت بتانے اور علم وقدرت کے ساتھ تاویل کرنے کے بغیر ظاہر پر جاری ہیں''۔ (کتاب الجوائز والصلات ص 262)

جبکہ آج کل ہر جاہل غیر مقلداس کی علم کے ساتھ تاویل صرف حقیقت کا انکار کرنے کیلئے کرتاہے۔وہ اللہ کو ذات کے ساتھ قریب نہیں مانتالیکن اللہ قریب ہے کو علم کے ساتھ تاویل کرکے جان چھڑانے کی کوشش کرتاہے۔

غیر مقلدین کے شیخ الکل میاں نذیر حسین دہلوی صاحب ایک سوال '' قریب و معین واحاطہ جو صفات باری تعالٰی ہیں آیا یہ بالذات ہیں یا باالعلم ہیں'' کے جواب میں لکھتے ہیں ' قریب و معین و غیر ہ صفات میں بہت اختلاف ہے بعض باللذات مراد سے تاویلات کرتے ہیں اور بعض بالعلم لیتے ہیں لیکن شخقیق مُذہب جمہور کا یہ ہے کہ جملہ صفات باری کا ایمان بغیر سوال کیف اور بلا تشبیہ لا ناچاہئے یہ شخقیق مطابق مذہب اہل سنت ہے کہ جملہ صفات باری کا ایمان بغیر سوال کیف اور بلا تشبیہ لا ناچاہئے یہ شخقیق مطابق مذہب اہل سنت ہے'۔ (فاوی نذیر بیہ ج 1 صفحہ 4)

اگے لکھتے ہیں'' ہر جگہ حاضر و ناظر ہو نااور ہر چیز کی ہر وقت خبر رکھنا خاص ذات و حدہ لا شریک لہ باری تعالیٰ کے واسطہ ہے۔ کسی دو سرے کے واسطے اس صفت کولگانا یا سمجھنا کھلا ہوا شرک ہے۔ (فاوی نذیریہ ن 1 م ص7) 

## ٢\_عقيده حيات الني ملتي غلالم

آج کل بعض غیر مقلدین حیات النبی ملٹی اُلیکی کا نکار کرتے ہیں اللہ کے نبی ملٹی اُلیکی اور بقیہ تمام لوگوں کے صرف روح کے عذاب و ثواب کے قائل ہیں اور جسم کے بارے میں ان کاعقیدہ یہ ہے کہ جسم کونہ عذاب ہو تاہے نہ ثواب ہو تاہے عذاب و ثواب صرف روح کو ہو تاہے۔ جبکہ

غیر مقلدین کے ایک بزرگ اور فآوی ستاریہ کے مصنف لکھتے ہیں ''جو شخص آپ ملٹ اُلیا ہم کی قبر پر جاکر سلام کہتا ہے اس کا سلام آپ خود سنتے ہیں یہاں سے نہیں سنتے کیونکہ فرشتے پہنچانے کیلئے اللہ نے مقرر فرمائے ہیں''۔ (فآوی ستاریہ ج4ص 91)

قبر کے قریب آپ النا اللہ خود در ودسنتے ہیں اور قبر سے دورا گر کوئی در ود پڑے تواسے فرشتے پہنچاد سے ہیں اس مطلب صاف ظاہر ہے کہ یہی اس دنیاوالی قبر میں موجود برزخی زندگی کا حامل جسم میں حیات بے شک موجود ہے جس کا شعور ہم نہیں رکھ سکتے۔ غیر مقلدین کے شخ الکل فی الکل میاں نذیر حسین دہلوی صاحب بھی حیات النبی ملٹ اُلی آلی کی قائل متھ اور یہی بات وہ بھی تحریر فرماتے ہیں (فقاوی نذیریہ ج 1 ص 7)

یادرہے یہ عقائد کامسلہ ہے اس میں اجتہادات کر کے اختلاف رکھنے کی گنجائش نہیں ایسانہیں ہوسکتا کہ ایک حدیث کے صحیح یاضعیف ہونے پر عقائد تبدیل ہو جائے۔ بعد والاا گر کہے کہ میں نے شخقیق کر کے ان کے عقائد کی دلیل کو کمزور ثابت کر کے عقیدہ بدل لیا ہے تو یہ اس کی اپنی گمر ابی ہے۔ عقائد شروع اسلام سے ایک بی چلے آرہے ہیں۔ اس لئے غیر مقلدین انکی پیش کردہ اس دوایت پر جرح کے کے جان نہیں چھڑ اسکتے انہیں ماننا پڑے گاکہ یا تو وہ خود گر اہ ہیں یا پھر ان کے یہ براے گر اہ تھے۔

### س\_ساع موتی

یہ مسکلہ اتنااہم اور بحث طلب مجھی نہیں رہا آج کل غیر مقلدین نے اسے گفر اسلام کا پیانہ بنار کھا ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ آپ ملٹی آئے ہے نے فرما یا کہ ''دوفانے کے بعد مت جو تیوں کی آواز سن رہی ہوتی ہے ''۔ (صحیح بخاری ج اص ۱۷۸) ہے شک آپ ملٹی آئے ہے نے نے فرما یا اس سے مردوں کا سننا ثابت ہو گیا۔

لیکن مردہ سن کر ہماری بات کا جو اب نہیں دے سکتا نہ اس کو پچھ سنانے کا اسے پچھ فائدہ ہے نہ ہمیں کوئی فائدہ ہے اسلئے اس موقع پر یہ کہا جا سکتا ہے کہ مردہ سنتا نہیں سن کر جو اب نہ دینے سے مردوں کا نہ سننا ثابت نہیں ہوتا کر امن کا تبین بھی ہمارے کندھوں پر بیٹے ہیں ہم انہیں نہیں سن سکتے وہ ہمیں سن سکتے ہیں دیکھ سکتے ہیں اب کوئی کے انہیں پچھ سنانے جی دیکھ سکتے ہیں۔

اب کوئی کے انہیں پچھ سنانا ہے تو کہا جا سکتا ہے کہ یہ سنتے نہیں۔

ساع موتی کے قائل کے بارے میں آج کل کچھ جابل غیر مقلدین شرک و کفر کافتوی لگتے ہیں

جبکہ ان کے ایک بزرگ مولاناعبد الرحمٰن کیلانی صاحب لکھتے ہیں '' حافظ ابن تیمیہ اُور حافظ ابن قیم اُدونوں بزرگ نہ صرف ساع موتی کے قائل سے بلکہ اس طبقات صوفیہ سے تعلق رکھتے تھے ''۔ (روح عذاب قبراور ساع موتی ص 55)

گویاا گرساع موتی کا قائل مشرک ہے تواہن تیمیہ اور ابن قیم دونوں مشرک ہوئے۔العیاذ باللہ۔جاہل غیر مقلدین کو بے تکے فتوے دیئے سے پہلے تھوڑ اسوچ لیناچاہئے۔

غیر مقلدین کے امام شوکانی صاحب کھتے ہیں" ہر مر دہ سنتا ہے ساع ہر مر دے کیلئے ہے"۔ (نیل الاوطار ح5ص 264)

لطيفه

ساع موتی کے متعلق غیر مقلدین کے کچھ پڑھے لکھے جاہلوں کے نزدیک ایک عجیب وغریب فلسفہ پایاجاتا ہے۔ غیر مقلدین کے ایک پروفیسر طالب الرحمٰن صاحب نے توایک ہی صفحے پر بڑی ہی عجیب بات لکھ دی چنانچہ فرماتے ہیں

"مردے نہیں سنتے وہ مردہ ہی کیا جو سنے "۔ (آیئے عقیدہ سکھئے صفحہ 177)

"مرده جوتيول كي آواز سنتاب" - (آيئے عقيده سيكھئے صفعہ 177)

تبصره: پروفيسر صاحب كيايداب مرده نهيس رهاجوس رهاهي؟

٧ ـ صرف روح كوعذاب وثواب موتاہے بار وح اور جسم دونوں كو

آج کل کئی غیر مقلدین حضرات خاص کر حیات النبی المی این این کی متکر صرف روح کیلئے عذاب و تواب کے قائل ہیں جسم کو عذاب و تواب ہونے کا انکار کرتے ہیں۔ بیدان کا ایک غلط عقیدہ ہے۔ اگر جسم کے ساتھ بھی عذاب و تواب کا معاملہ مان لیا جائے تو حیات النبی المی این کی اتنا ہی کا عقیدہ ثابت ہو جائے گا کیونکہ اگر عام مردے کا جسم عذاب و تواب کا ذائقہ چکھ سکتا ہے تو انبیاء کو کیا اتنا بھی حق نہیں کہ ان کا جسم عذاب تو نہیں لیکن تواب کا مزہ چکھ سکے اور اس قدر چکھ رہاہے کہ قرآن نے ان کو مردہ گمان کرنے سے بھی انکار کردیا ہے۔

غیر مقلدز بیر علی زئی کے استاد حافظ عبد لمنان نور پوری صاحب لکھتے ہیں عذاب و ثواب جسم اور روح دونوں کو ہوتا ہے۔ (قرآن وسنت کی روشنی میں احکام و مسائل جلد اصفحہ ۲۵) مولوی صاحب عام مر دے کیلئے جسم اور روح دونوں کیلئے عذاب و ثواب مان رہے ہیں اب سوال ہیہ کہ عام مر دے کو تور وح اور جسم دونوں کے ساتھ عذاب و ثواب مانا جار ہا ہے اور شہداءاور انبیاء کو معاذ اللہ اتنی بھی سہولت حاصل نہیں کہ بغیر جسم کے ثواب مانا جار ہا ہے۔ اگر جسم کو عذاب و ثواب ہو سکتا ہے توانبیاءاور شہداء کے جسم وصل کو یقیناً عذاب نہیں ثواب ہی ہے جو کہ ان کے جسم محسوس کر سکتے ہیں اور یہی حیات الانبیاءاور حیات الشداء ہے ، اب اللہ تعالٰی روح کے ساتھ یا جسم کے ساتھ جیسا بھی معاملہ کریں اس سے نہ جسم کی حیات الشداء ہے ، اب اللہ تعالٰی روح کے ساتھ یا جسم کے ساتھ جیسا بھی معاملہ کریں اس سے نہ جسم کی حیات کا انکار لاز م آسکتا ہے ، اللہ جو چاہان کے ساتھ معاملہ کریں ہم حیات کا انکار لاز م آسکتا ہے ، اللہ جو چاہان کے ساتھ معاملہ کریں ہم اسے اللہ ہی کی قدرت سمجھنا ہوگا۔

اورا گرہمارا کوئی غیر مقلد دوست اس کے بعد بھی بھول کریہ کہہ دے کہ میں جسم کیلئے عذاب و تواب نہیں مانتا تواس کیلئے امام ابن تیمیہ گا قول نقل کر دیتے ہیں چناچہ فرماتے ہیں ۔
''جو شخص یہ کہے کہ عذاب صرف روح کو ہوتا ہے جسم کو نہیں توابیا شخص بالا جماع کا فرہے''۔
(فاوی ابن تیمیہ جلد 4 صفحہ 282)

۵\_الله کی صفت"ید"

فرقه الل حدیث کے ایک بزرگ بدلیج الدین راشدی صاحب جنہیں بیه فرقه شیخ العرب والیجم کہتاہے فرماتے ہیں:۔

دوسفات باری تعالی پر مشتل تمام آیات قرآنی متثابهات کے دائرہ میں آتی ہیں "۔ (امامت کااہل کون صفات باری تعالی مشتل تمام آیات قرآنی متثابہات کے دائرہ میں آتی ہیں "۔ (امامت کااہل کون ص10)

دوسری طرف زبیر علی زئی صاحب جو کہ اس فرقے کے محدث العصر کہلائے جاتے ہیں فرماتے ہیں:

"الله كى صفت "بد" كو متنابهات ميس سے كہناالل بدعت كامسلك ہے"۔(اصول المصابيح ص 38)

ان میں سے کون سااہل حدیث سچاہے اور کون سااہل حدیث جھوٹا؟ان میں سے کون بدعتی ہے اور کون

نہیں؟ان میں کس کی بات صحیح ہے اور کس کی صحیح نہیں۔

ثابت یہ ہوا کہ زبیر علی زئی کے مطابق اس کا ستادشیخ العرب والحجم بدیج الدین راشدی بدعتی تھا۔

#### Y\_lalcores

اعادہ روح لینی کہ مرنے کے بعد قبر میں روح کالوٹنا

آج کل بعض لوگ اپنے آپ کواہل حدیث کہلانے والے مما تیوں اور مسعود یوں ( یعنی جماعت المسلمین ) کی طرح اعادہ روح کا بھی انکار کرتے ہیں۔

جبكه

فآوی علائے اہل حدیث میں ان کے ایک مولوی صاحب عقائد علاء اہل حدیث کا عنوان قائم کر کے پچھ عقائد کھتے ہیں "د قبر میں روح کا اعادہ برحق ہے "۔ (فاوی علائے اہل حدیث ج 10 ص 254)

ثناءاللدامر تسرى صاحب امام ابو حنیفه کے حوالہ سے لکھتے ہیں کہ ''قبر میں روح کا واپس آناحق ہے''۔ (فاوی ثنائیہ ج1ص 315)

عبدالمنان نور پوری صاحب نے توایک ایسی بات لکھی ہے جس سے ساری غیر مقلدیت پر چھری پھر جاتی ہے۔ چنانچہ فرماتے ہیں:

''روح رسول الله ملتي آيتم ميں ايک مرتبه لوٹادينے كے بعد نكالنے كاكوئى ثبوت نہيں''۔ (قرآن وسنت كى روشنى ميں احكام ومسائل ج2ص 122)

دوسری جگه فرماتے ہیں:

" مومن کی روح بدن میں بھی ہوتی ہے اور جنت میں بھی" (قرآن وسنت کی روشنی میں احکام ومسائل چ2ص 395)

#### ے۔روح کابدن کے ساتھ تعلق

فرقہ اہل حدیث میں آج کل مرنے کے بعدروح کابدن کے ساتھ تعلق کے منکر بھی ہیں جبکہ

فرقہ اہل صدیث کے شیخ الحدیث حافظ ثناء الله مدنی صاحب ایک سوال

"موت کے بعد عسل، جنازے اور دفن ہونے تک انسانی روح پر کیا بیتی ہے"

کے جواب میں فرماتے ہیں

" اس دوران میں بھی من وجہروح کا تعلق بلااعادہ بدن سے قائم رہتاہے جس کا حساس اسے مختلف امور میں کرادیا جاتا ہے"۔ (فناوی ثنائیہ مدنیہ ج 1 ص 244)

یعنی جس وقت میت کو ابھی دفایا نہیں گیاہو تااور ابھی اس میں روح نہیں لوٹی ہوتی تب بھی روح کا تعلق بدن سے قائم رہتا ہے۔

#### ۸\_ تعویذ کامسکله

آج کل کی جاہل غیر مقلد عوام اور ان کے جاہل علماء کو تعویذ اور تمیم میں کوئی بھی فرق معلوم نہیں اسلئے ان کے نزدیک تعویذ مطلقاً تثرک اور حرام ہے۔اور ریہ کسی سے ڈھکی چپی بات نہیں۔ شمیم احمد سلفی غیر مقلد لکھتا ہے کہ: تعویز گنڈے کوڑی وغیرہ لئکاناحرام ہے۔۔۔ تعویز چاہے قرآن آیات اور اذکار مسنون پر مشتمل ہو حرام ہے''۔العیاذ باللہ

(تعویذ گنڈہ کی شرعی حیثیت ص10)

جبکہ ان کے بڑے بڑے علماءاسے ثابت اور جائز مانتے ہیں اور اس غیر مقلد کے فتوے کے مطابق حرامی ہوئے۔

چانچ فرقد المحديث كے شخ الكل ميال نذير حسن د بلوى صاحب لكھتے ہيں:

" تعوید لکھ کر گلے میں ڈالناجائزے کوئی حرج نہیں"۔

(فآويٰ نذيريه ج3ص 298)

فرقہ اہلحدیث کے مجدد نواب صدیق حسن خان صاحب نے کتاب الداء والدواء کتاب التعویذات نام کی پوری کتاب لکھی ہے۔

فرقہ اہلحدیث کے ایک برے محدث عبدالرحلٰ مبارک بوری صاحب لکھتے ہیں:

قرآن اور سنت کے علاوہ بھی تعویذ جائزہے۔

(تحفة الاحوذي ص 169)

#### و\_توسل

فرقه المحديث كامام المحديث نواب وحيد الزمان صاحب لكصة بين:

توسل بعد الموت جائز ہے۔

(بدية المدى ص48)

فرقہ اہلحدیث کے امام شوکانی صاحب توسل کے قائل ہیں اور اس بات کو انہوں نے اپنی کئی تصنیفات میں بیان بھی کیا ہے۔

وَفِي الْحَدِيثُ دَلِيلَ عَلَى جَوَازالتُوسل بِرَسُول اللهُ صلى اللهُ عَلَيْهِ وَسلم إِلَى اللهُ عزوَجل مُعَ إعْتِقَاد أَن الْفَاعِل هوَاللهُ // سُبْحًا نَهُ وَتَعَالَى وَأَنِه الْمُعْطِي الْمالْجِ مَا شَاءَ كانَ وَمَا يَشَالِم بكن

(تخفة الذاكرين 211)

فرقہ اہلحدیث کے مجدد نواب صدیق حسن خان صاحب لکھتے ہیں:

دوکسی نبی یاولی باعالم کے ساتھ توسل کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے''۔

(مجموعه رسائل عقيده ص402)

دوسری طرف اسی فرقے کے کئی جاہل جن میں ان کے علاء بھی شامل ہیں مختلف حیلے بہانے کر کے توسل کا انکار کرتے ہیں۔

(عقيده مسلم ص126 وغيره)

#### ٠١ جيت اجماع

اس میں تو شک نہیں کہ عملًا غیر مقلدین اجماع کے منکر ہیں مگر تقیہ کرکے ان کے بعض علاء اجماع کو تسلیم بھی کرتے ہیں:

جسے ایک مولوی صاحب ایک حفی عالم کے خلاف بکتے ہوئے لکھتے ہیں:

دوال حديث كافر بب م كدوين كاصول چارين:

1 قرآن2 حديث 3 اجماع امت 4 قياس مجتهد

المحديث كالمذهب ص58

ا گریه بیان پڑھاہے تو تمہار ااعتراض باطل ہوااور اگر نہیں پڑھاتوا پنی انکھوں کاعلاج کروالو''۔

(الحديث105ص46)

#### لعنت الله على الكاذبين

مردوسرى طرف ان كے عالم عبد المننان نور بورى صاحب لكھتے ہيں:

'' اجماع صحابه اوراجماع ائمه مجتهدین کادین میں ججت ہو ناقر آن وحدیث سے ثابت نہیں''۔

(مكالمات نور يورى ص85)

نورالحن خان صاحب غير مقلد لكصة بين:

اجماع اور قیاس کی کوئی حیثیت نہیں۔

(عرف الجادي ص3)

#### اا۔ ججت رائے وقیاس

فرقہ اہلحدیث کے محدث عبدالرحلٰ مبارک بوری صاحب لکھتے ہیں:

دواس حدیث سے قیاس کی مشروعیت ثابت ہے"۔

(تخفة الاحوذي ج2ص 43)

زبير على زئى غير مقلد لكھتے ہيں:

سيدناعبدالله بن عباس كتاب الله بهر سنت رسول المنافياتيم اور بهر آثاراني بكروعمرت فيصله كرتے متصاورا كر

کوئی مسئلہ ان سے نہ ملتا تو پھر اپنی رائے سے اجتہاد کرتے تھے۔

(فآوي علميه ص22)

فرقہ اہلحدیث کے امام شوکانی صاحب شرعی دلائل کی ترتیب میں لکھتے ہیں:

" سبسے پہلے قرآن اس کے بعد سنت اس کے بعد اجماع اور آخر میں قیاس"۔

(فقه الحديث ج أص 105)

دوسری طرف فرقہ اہلحدیث کے مولوی نور الحن صاحب غیر مقلد لکھتے ہیں:

اجماع اور قیاس کی کوئی حیثیت نہیں۔ (عرف الجادی ص3)

عبدالمنان نورى بورى صاحب غير مقلد لكصة بين:

اجماع وقیاس کا قانون سازی کی بنیاد ہو ناقر آن وحدیث سے ثابت نہیں۔

(مكالمات نور يورى ص85)

فرقہ اہلحدیث کے امام العصر محد جو ناگڑھی صاحب اپنی جہلات بھیرتے ہوئے لکھتے ہیں:

«تعجب ہے جس دین میں نبی کی رائے جمعت نہ ہواس دین والے آج ایک امتی کی رائے کو دلیل اور جمعت سمجنے گئے "۔ گئے "۔

(طریق محری ص 40-41)

غیر مقلدین کے ایک مولوی ڈاکٹر بہاوالدین صاحب نے ایک بات کصی ہے آئے غیر مقلد پر پوری فٹ آئی ہے " ہاں بعض عوام کالا نعام گروہ اہل حدیث میں ایسے بھی ہیں جو اہل حدیث کہلانے کے مستحق نہیں۔ ان کولا فذہب بد فذہب ضال منصل جو پچھ کہوزیبا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو نہ خود کتاب وسنت کا علم رکھتے ہیں نہ اینے گروہ کے اہل علم کا اتباع کرتے ہیں۔ کسی سے کوئی حدیث سن کریا کسی اردومتر جم کتاب میں دیکھ کرنہ صرف اس کے ظاہری معنی کے موافق عمل کرنے پر صبر واکتفاکرتے ہیں۔ بلکہ اس میں اپنی خواہش نفس کے موافق اس کے خاہری معنی کے موافق عمل کرنے پر صبر واکتفاکرتے ہیں۔ بلکہ اس میں اپنی خواہش نفس کے موافق استنباط واجتہاد بھی شروع کر دیتے ہیں۔ جس میں وہ خود بھی گر اہ ہوتے ہیں اور دوسروں کو بھی گر اہ کرتے ہیں۔ (تاریخ اہل حدیث مل کو بھی گر اہ

یہ تمام باتیں کافی ہیں غیر مقلدین کاعمل بالحدیث اور صرف قرآن حدیث کے جھوٹے نعرے اور دعوے کی پول کھولنے کیلئے۔اور یہ لوگ ائمہ اربعہ گی تقلید سے نکال کر صرف اپنے جاہل مولویوں کی شخفیق کے پیچھے لگاتے ہیں اور خود بھی اسی پر چلتے ہیں۔اگران جہلاسے ہی کسی مسئلہ کورانج مرجوع کرواناہے تو بہتر نہیں ائمہ اربعہ میں سے ہی کسی ایک کی تقلید کا پابندر ہاجائے۔

غیر مقلدعوام کواس بات پرغور کرناچاہئے کہ اٹکے علاءائمہ اربعہ کی تقلیدسے ہٹاکر کوئی اللہ رسول کی طرف نہیں لے جاتے بلکہ اپنی اپنی تخفیقی کے پیچھے آپ لوگوں کو چلارہے ہیں۔

مورخ اسلام علامه ابن خلدون (المتوفى 808هـ) لكست بين:

جب مرتبہ اجتہاد تک پنچنارک گیااوراس کا بھی خطرہ تھا کہ اجتہاد نااہلوں اور ان لوگوں کے قبضہ میں چلا جائے گاجن کی رائے اور دین پر اعتماد نہیں کیا جاسکتا بڑے بڑے علماء نے اجتہاد سے عجز اور در ماندگی کا اعلان کر دیااور لوگوں کو ان چاروں ائمہ کی تقلید پر لگادیا ہرشخص جس کی وہ تقلید کرتا ہے اس کے ساتھ رہے۔ اور لوگوں کو اس سے خبر دار کیا کہ وہ ائمہ کی تقلید بدل بدل کرنہ کریں بیہ تو دین سے کھیلنا ہو جائے گا اس کے سواکوئی صورت ہی نہیں کہ انہی ائمہ اربعہ کے فدا ہب آگے نقل کیے جائیں۔ (مقدمہ ابن خلدون باب6 فصل 7 ص 448 معر)

#### سوالات: ـ

1:-ان دونول فريقول ميس سے حق پر كون ہے؟

2: - کیا جماعت اہل حدیث اس دعویٰ میں جھوٹی ثابت ہو گئ جو وہ کیا کرتی تھی کہ ہم نے ائمہ ابعہ کے اجتہادی اختلاف کواللہ رسول کی طرف لوٹا کر اختلافات ختم کر رہے ہیں؟

3: - ان میں سے آپ جس فریق کے مسئلہ کو ٹھیک نہیں سمجھتے تواس کے بارے میں آپ کا کیا تھم ہے؟ کہ وہ گراہ ہے بدعتی ہے فاسق ہے اور ایساعقیدہ یامسئلہ اپنانے والا کیا ہے؟

ر مہر ہوں ، میں ہے ہوں ہوں ہے۔ اور اس مسئلہ کو صحیح نہیں سبھتے تواس کے بارے میں کیا کہتے ہیں کہ وہ اہلسنت میں شامل ہے کہ اس سے خارج ہے اور اس مسئلہ پر وہ گنہگار ہوگا؟ 5:-آپ کس طرح سے پتالگائیں گے کہ کس کامسلہ 100 فیصد صحیح ہے اور کون صریح غلطی پرہے ؟ اور کینے ہیں کہ آپ کی اس پر کی جانے والی شخصی 100 فیصد درست ہی ہوگی۔

6: اجتهادی اختلاف کیا ہوتاہے؟ کون کرتاہے اجتهاد؟جو نہیں جانتا اجتهادوہ کیا کرے؟ اور کس کو اجتهاد کی احازت نہیں؟

7: \_اصولى اختلاف كيابوتاب ؟عقائد مين اختلاف كس كهتي بين؟

8:۔اگرآپ کے یہ بڑے بڑے محقق اور اپنے وقت کے محدث شیخ الکل فلاں کہلانے والے اگر گمر اہی پر تھے تو آپ کے بارے میں بندہ کیسے کہے کہ آپ حق پر ہیں ؟

9: ۔جب آپ کے بیر بڑے بڑے علماء قر آن حدیث کادعولی کرنے والے قر آن حدیث کے خلاف عمل کرتے رہے تو آپ کے بارے میں بندہ کیسے کہے کہ آپ قر آن حدیث زیادہ سمجھ لیتے ہیں؟

10:۔جولوگ اتناعلم نہیں رکھتے کہ خود قرآن وحدیث کی تحقیق کر سکیں اور وہ آپ کے علماء پر بھروسہ کرکے بیٹے ہوئے ہیں ان کے بارے میں آپ کا کیا تھم ہے ؟اس اختلاف کے بعد تووہ آپ کے علماء کی طرح ہی گراہ قرار نہیں دیئے جائیں گے؟

11: -آپ کا یہ کہنا کہ مذہب اربعہ حنفی شافعی مالکی حنبلی میں سے حق پر کون ہے آج آپ بتائے کہ آپ میں سے کون حق پر ہے اور کون حگر ان پر جوحق پر ہے اسے حق پر کہنے سے اور دوسرے کو باطل قرار دینے سے کون حق پر ہے اور کون محراتے ہیں ؟ جیسے مذہب اربعہ کے متعلق آپ کا ہر ایک عالم و جانل بے سوچے سمجھے کہا کر تاہے۔

21: - کیا آپ کہ ان علماء کا بید دعوی نہیں تھا کہ ہم صرف قرآن حدیث مانے ؟ کیا آپ کا بھی بید دعوی نہیں ؟ اگر آپ کے علماء واقعی میں اس دعوی میں سیجے تھے تو پھر بید ایسے اختلافات کہاں سے آگئے ؟

13: ۔ اگران میں سے کوئی ایک ہی حق پر ہے اور دوسر اباطل ہے تو کیا آپ لوگ اپنی جماعت کی بدنامی کے ڈرسے حق کو چھیا کرر کھیں گے ؟

14: - جب مجھی بھی آپ کے سامنے آپ کے علماء کے حوالہ پیش کیئے جاتے ہیں تو آپ کا جاہل سے لے کر عالم تک ہر ایک یہی کہتا ہے کہ ہم ان کی مقلد نہیں ہم قر آن حدیث ماننے ہیں سوال بیہ ہے کیا آپ لوگوں نے

قرآن حدیث کو صرف جان چیم انے کاذریعہ بنالیا ہے اور کیا جن کے حوالے آپ کو پیش کیئے جاتے ہیں وہ قرآن حدیث کے منکر تھے؟ اور وہ کس کے مقلد تھے؟ وہ بھی تو یہی کہتے تھے کہ ہم قرآن حدیث مانتے ہیں؟ پھر بھی گمر اہ ہوگے؟